## ہرایت کے متلاشی کو کیا کرنا جاہئے

از سید ناحضرت مرزا بشیرالدین محمود احمه خلیفة المسیح الثانی نَخْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُو لِهِ الْكَرِيْم

بِشْمِ اللَّهِ الرَّ حُمْنِ الرَّحِيْمِ

## مدایت کے متلاشی کو کیا کرنا جاہئے

فرموده • ۳- ستبر ۱۹۲۹ء بمقام جمول کشمیر)

س۔ ستمبر کشمیر سے واپس آتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسی الثانی کو بوجہ لاریوں کے وقت پر نہ پہنچنے کے جموں ٹھمرنا پڑااس موقع پر احبابِ جموں نے حضور کی تقریر کاا تظام کیا۔ تشہّد و تعوّذ اور تلاوت سورۃ فاتحہ کے بعد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے منشاء کے ماتحت باوجود اس کو حش کے کہ میں یہاں سے کل ہی روانہ ہو جانا چاہتا تھا مجھے ایک دن کے لئے اس مقام پر ٹھرنا پڑا۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اس مقام کو دیکھوں اس لئے کہ ہماری جماعت کے پہلے خلیفہ اور امام حضرت مولوی نور الدین ایک عرصہ تک اس میں رہے ہیں اور جیسا کہ عام قاعدہ ہے انسان اپنے پیاروں کے مقامات کو دیکھا ہے۔ مجھے مدت سے اس کا خیال تھا مگر ہر کام کے لئے وقت مقرر ہو تا ہے۔ جب میری خواہش تھی میں نہ آسکا مگر اب بغیرانی خواہش کے مجبور المجھے ٹھرنا پڑا۔ ہمارے یہاں کے دوستوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں ان اصحاب کی خاطر جو ابھی سلمہ میں مارے یہاں کے دوستوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں ان اصحاب کی خاطر جو ابھی سلملہ میں داخل نہیں ہوئے کچھ بیان کروں۔ خدا کی حکمت ہے میں سمجھتا تھا میرا وقت ضائع گیا۔ مگر اب خدا نے یہ تقریب پیدا کر دی ہے۔ ممکن ہے میرے اس بیان میں بعض ان لوگوں کو جنہیں خدا نے یہ تقریب پیدا کر دی ہے۔ ممکن ہے میرے اس بیان میں بعض ان لوگوں کو جنہیں خقیق حق مطلوب ہو کوئی مفید بات معلوم ہو اور وہ فائدہ اٹھا کیں۔

میرے نزدیک مذہب کی غرض فتنہ و فساد پیدا کرنا نہیں بلکہ ند ہب دلوں کی مذہب کی غرض موتی تو اسے شیطان باحس طریق سرانجام دے سکتا تھا۔ مگر ند ہب کی ہر گزید غرض نہیں۔

حضرت محدر سول الله مل الله مل جنهوں نے اپنی جوانی کی زندگی اپنی قوم کی بھلائی میں خرج

کی کوئی عقلند ایک لحمہ کے لئے بھی خیال نہیں کر سکتا کہ آپ بڑھا ہے کی عمر میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ آنخضرت ما اللہ اس متعلق تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے ہو اگر چہ عام مؤرّ خین کی نظر ہے پوشیدہ ہے گر جھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ جنگ اُحد کا واقعہ ہے جب کہ آنخضرت ما اللہ علیہ جب کہ آنخضرت ما اللہ علیہ وسلم) کماں ہے ابو بکر (اللہ علیہ وسلم) کماں ہے ابو بکر (اللہ علیہ وسلم) کماں ہے؟ عمر (اللہ علیہ بینے۔ اس وقت حضرت عمر اللہ علیہ بواب دینے لگے کہ میں تممارے مارنے کے لئے موجود ہوں مگر آنخضرت ما اللہ اُعلی قواب دینے لگے کہ میں تممارے مارنے کے لئے موجود ہوں مگر آنخضرت ما اللہ اُعلی قواب وقت آنخضرت ما اللہ اُعلی واب وہ اِس میں ان واقعات کی موجود گی میں ہم گر نہیں بھی سانکہ آنخضرت ما اللہ اُنی بوائی ونیا میں بھیلانے کے لئے آئے تھے۔

پس میں کی ایک بات پیش کرکے احمد یوں ہے بھی اور دو سرے فرقوں کے مسلمانوں ہے بھی کتا ہوں کہ وہ تعصب سے کام لینا چھوڑ دیں اور صدافت پر غور کریں۔ اب جب کہ میں گاڑی پر جانے والا ہوں بعض اصحاب نے سوالات کئے ہیں۔ یہ قو ہو نہیں سکتا کہ تمام کے جواب دے سکوں صرف ایک بات پیش کر تا ہوں جس سے کوئی اہلِ ند جب انکار نہیں کر سکتا اور وہ یہ کہ خدا کو مانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی وجود نہیں۔ اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ اسے ہماری ہدایت کی زیادہ فکر ہے۔

ایک امریکن دہریہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے جو خدا تعالی کے متعلق دیباچہ میں عیسائیوں کو مخاطب کرکے کہتا ہے۔ ایک بات مجھے سمجھائیں اور وہ یہ کہ اگر خدا ہے تو اس بات ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے ہمارے ساتھ ہمارے والدین سے زیادہ پیار ہونا چاہئے۔ اس نے سب کچھ ہمارے لئے بنایا تو کیو نکر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پیار نہ کرے اور والدین سے زیادہ ہماری فکر نہ کرے۔ پھر کہتا ہے۔ اگر میں زہر کھا تا ہوں تو مجھے ماں باپ روکتے ہیں مگر جب میں گمراہی و صلالت میں مبتلاء ہو تا ہوں تو کیا وجہ خدا میرا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ پھروہ کہتا ہے مجھ سے کہا جائے گاکہ تم گندے ہو جیسے والدین نالا کُق اولاد

سے ناراض ہو جاتے ہیں ای طرح خدا بھی تم سے ناراض ہے مگر میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ میں تو گندہ سہی مگر تم میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا جس کا ہاتھ خدا پکڑتا ہو اور اس کو گمراہی و ضلالت کے گڑھے ہے بچاتا ہو۔ عیسائیوں میں سے کوئی تو ہو جو خدا سے تعلق رکھتا ہواور خدااس سے تعلق رکھتا ہو۔

جب میں نے اس کتاب کا بیر مقام بڑھا تو مجھے وجد آگیا کہ بیہ فطرت انسانی بول رہی ہے۔ میں نے کہا بے شک اس کی تسلی عیسائیت نہیں کر عتی مگر اسلام کر سکتا ہے۔ قر آن کریم میں خدا تعالی فرما تا ہے وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَالْنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلُنَا کِ یعیٰ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ای راہیں دکھا دیتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں فرقوں کی کثرت کا یہ حال ہے کہ ان کا گننا بھی آسان نہیں۔اس حالت میں ایک طالب حق کے لئے سوائے اس کے اور کوئی راہ نہیں کہ وہ خدا کے حضور جھکے اور صحح رستہ معلوم کرے۔ ایک صوفی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک طالب علم تھا۔ پچھ عرصہ کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگا تو صوفی صاحب نے اسے نقیحت کرنی جاہی اور اس سے دریافت کیا تم اب جاتے ہو گریہ تو بتاؤ اگر شیطان نے تمہارا مقابلہ کیا تو کیا کرو گے۔ طالب علم نے کہا کہ میں بھی اس کامقابلہ کروں گا۔ صوفی نے کہا اچھا اگر وہ بھاگ جائے اور پھر آ کرمقابلہ شروع کر دے تو پھر کیا کرو گے۔ طالب علم نے کہا میں بھی پھراس کامقابلہ کروں گا۔ صوفی نے کہاایں طرح تو تم ہمیشہ شیطان کا مقابلہ ہی کرتے رہو گے۔ پھر آگے کس طرح ترقی کرو گے طالب علم نے کما پھر آپ ہی بتائیں مجھے کیاکرنا چاہئے۔ کہایہ بتاؤ۔اگرتم اپنے کسی دوست سے ملنے کے لئے جاؤ اور اس کا کتا تمہارا مقابلہ کرے تو اس وقت کیا کرو گے۔ طالب علم نے کہا میں اسے ہٹاؤں گا۔ صوفی نے کمااگر وہ بازنہ آئے اور اندر جانے نہ دے تو پھر کیا کرو گے۔ اس نے کمامیں اپنے دوست کو آواز دوں گاکہ اپنے کتے کو رو کومیں اندر آنا جاہتا ہوں۔ صوفی نے کہا۔ بس خداہے ملنے کا بھی یمی طریق ہے کہ جب شیطان پیچیانہ جھوڑے تو خدا کی طرف انسان توجہ کرے اور اہے آواز دے کہ تو ہی اسے دور کر دے۔ پس میرے نزدیک بہترین ذربعہ سجائی کی طلب کامہ ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو۔ خدا تعالیٰ ہے کیے۔ میں کسی نہ ہب کو اس لئے نہیں مانتا کہ بیہ میرے ماں باپ کا ند ہب ہے بلکہ میں ند ہب کو ند ہب سمجھ کر مانتا جاہتا ہوں تو ہی مجھے سیجے جب کوئی یہ طریق اختیار کرے گاتو ضرور خدااس کی راہنمائی کرے گا۔ میرا یہ

ذاتی تجربہ ہے۔ نہ صرف میرا بلکہ بہت سے غیر مسلموں سے بھی کرایا گیا ہے اور وہ اس طرح کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ پس اگر کسی کو دلا کل سے راہنمائی نہیں ہوئی تو وہ یہ طریق اختیار کرے پھر خدا تعالی ضرور اس کی رہنمائی کرے گا۔ سور ۃ فاتحہ جس کی میئں نے تلاوت کی ہے یہ دعاہے اور صرف مسلمانوں کے لئے خاص نہیں بلکہ مسلمان غیر مسلمان سب اس سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سکھایا گیا ہے کہ بندہ یوں دعا کرے۔ خدایا! ہمیں ایبارستہ دکھا جو مفضو گروہ کا رستہ ہے۔ ایبارستہ نہ دکھا جو مفضو گرب عکاریت کا رستہ ہے اور جو پہلے مُنْعَم عَلَيْهِ گروہ کا رستہ ہے۔ ایبارستہ نہ دکھا جو مَفْضو گرب

یں میرے نزدیک جو شخص ہدایت کا طالب ہے وہ تعصّب سے دور ہو کر نداہب کی قیود

سے باہر ہو کر خدا سے دعاکرے کہ اے خدا! تو نے جھے پیدا کیا' تو سچا ئیوں کا منبع ہے' تو ہی سچا

ہادی ہے تو جھے سچائی کا رستہ دکھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص چالیس دن تک ایسا کرے تو

ضرور اللہ تعالی اس کے لئے رہنمائی کے سامان پیدا کر دے گا۔ یہ ایسا طریق ہے جس سے ہر

شخص خواہ کی ند بہب سے تعلق رکھتا ہو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر میں دلا کل پیش کروں اور آپ

لوگ متأثر بھی ہو جا کیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور آئے اور ان باتوں کو غلط قرار دے

اور ان کے خلاف دلا کل چیش کرے اور پھران سے تم متأثر ہو جاؤ اس لئے میں ایس بات پیش

کرتا ہوں کہ خود بخود خدا کی طرف سے راہنمائی حاصل ہو جائے۔ یہ وہ طریق فیصلہ ہے جو میں

ایٹ لئے بھی پیند کرتا اگر میں ہدایت کی تلاش میں ہوتا گر چو نکہ بعض لوگ دلا کل کے

خواہشمند ہوتے ہیں اور وہ دلا کل سننا چاہتے ہیں سومیں ان اصحاب کے لئے مختصراً چند باتیں

پیش کرتا ہوں۔

ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی حالت نمایت اہتر ہو چکی تھی اور دینی لحاظ سے وہ بالکل کورے تھے۔ اسلام صرف نام کارہ گیا تھااور قرآن کریم سے عمل اٹھ گیا تھا۔ صرف رسومات کی پابندی باقی تھی اس لئے خدا کے قاعدہ مشمرۃ کے ماتحت ضرور تھا کہ کوئی مأمور و مُرسل آ تا جو مسلمانوں کی حالت سنوار تا۔ اسلام قائم کر تااحکام قرآن کی پابندی کرا تا۔ حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ مجھے خدا تعالی نے اس غرض کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ میں مسیح موعود ہوں اور خدا کی طرف سے مأمور و مُرسل ہوں۔ میرا کام سے ہو گا کہ میں اسلام کو دنیا میں قائم کروں اور غیر ندا ہب کے حملوں سے اسے بچاؤں 'اعتراضات کا قلع قمع کروں اور

حقیقت اسلام پیش کروں۔ چنانچہ آپ ہی کے ذریعہ وہ اعتراض جو مدت سے آخضرت ملی الی الی میں کے ذریعہ وہ اعتراض جو مدت سے آخضرت ملی الی الی مرف سے کیا جاتا تھا کہ اسلام دنیا میں تلوار کے زور سے پھیلا ہے وور ہوا۔ آپ نے ثابت کیا کہ اسلام کی اشاعت کا باعث آخضرت ملی الی ہی تحق جس سے خت سے خت دل بھی متأثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آخضرت ملی آئی الی نے اس طرح لا کھوں کو اپناگر ویدہ بنایا۔ آج بھی خدا نے مسیح موعود کو بھیجا ہے جو آپ کا غلام ہے تا آپ کا غلام دنیا میں اسلام بغیر تلوار پھیلائے تا دنیا جان لے کہ جو کام شاگر دکر سکتا ہے وہ استاد کیوں نہیں کر سکتا ہے۔

آخضرت مل التا حاصل ہو سکتے ہیں۔ دیکھواستاد کا کمال کیا یہ ہو تا ہے کہ اس کی نبت کما جائے یہ ایبا کابل ہے کہ اس کی نبت کما جائے یہ ایبا کابل ہے کہ اس کا کوئی شاگر دیرا تمری سے بڑھ نہیں سکتا۔ یا یہ کہ یہ ایبا کابل ہے کہ اس کے شاگر دیرا تمری سے بڑھ نہیں سکتا۔ یا یہ کہ یہ ایبا کابل ہے کہ اس کے شاگر دی با اور ایم اے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخضرت مل اللہ کابل ہے کہ اس کی دو سرے مقام پر اس نبوت بل عتی ہے۔ سور ہ فاتحہ میں جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آیا ہے اس کی دو سرے مقام پر اس طرح توضح کی گئی ہے کہ وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّ سُولَ فَاُو الْنِک مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمُ الله کو اس آیت میں مُنْفَعُم عَلَیْهِ گروہ کے چار در جے بیان فرمائے گئے ہیں۔ نبی صدیق شہید کو سے انسان یہ چار در جے حاصل سے انبیاء کی سال ہے۔ دو سرے انبیاء اور آخضرت مل انبیاء کی سے بی نبی بن سکتے ہے صدیق اور شہید ہو سکتے ہے گر آخضرت مل انبیاء کی انبیاء کی انبیاء کی انبیاء کو وہ کمال انبیاء کی میں بن سکتے ہے صدیق اور شہید ہو سکتے ہے گر آخضرت مل انبیاء کی میں بن سے ہے صدیق اور شہید ہو سکتے ہے گر آخضرت مل انبیاء کو وہ کمال حاصل تھاکہ حضور کی اتاع سے نبی بھی بن سکتے ہیں۔

بعض لوگ ناوا تفیت کے باعث یہ کمہ دیا کرتے ہیں کہ اس آیت میں مَعَ کالفظ ہے جس کے معلوم ہونا چاہئے۔ یہ مَعَ معلوم ہونا چاہئے۔ یہ مَعَ صرف اَلنّہِیں کے ساتھ ہو نگے۔ گرانہیں معلوم ہونا چاہئے۔ یہ مَعَ صرف اَلنّہِیں کے ساتھ ہی نہیں۔ بلکہ اَلصّدِیّ یُقِینُ 'اَلشّہُدُ آءِ 'اَلصّالِحِیْنَ سب کے ساتھ بھی ہے اور اگر ان کے معنی درست تسلیم کئے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ نبی نہ ہو نگے ' نبیوں کے ساتھ ہو نگے۔ صدیق نہ ہونگے بلکہ صدیقوں کے ساتھ ہونگے۔ شہید نہ ہونگے بلکہ شداء کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر غور کیا شمداء کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر غور کیا 🖁 جائے تو ان معنی ہے تو اُمّت کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا

یمال مَعَ بمعنی مِنْ یعن "سے" کے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ استعال موجود ہے۔ چنانچہ آیا ہے۔ تَوَ فَنَا مَعَ الْاَبُورُ اوِ سِلَ یعنی نیکوں میں سے کرکے مار 'یہ معنی نہیں کہ جب کوئی نیک بندہ مرنے گے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ وفات دے دے۔

پس قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آنخضرت مل آلیا کی ابتاع سے مقام نبوت بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آنخضرت مل آلیا کی اباع سے جو نبی بن گا۔ اس کی نبوت دو سرے انبیاء کے مقابلہ میں ہوتی ہے آنخضرت مل آلیا کی نبیت سے وہ امتی ہوتا ہے۔ پس ایی نبوت کے حصول میں آنخضرت مل آلیا کی کرشان نبیں۔ حدیث میں آیا ہے لؤکان مُو سلی وَ عِیْسلی حَیْشین لَمُا وَ سِعَهُمَا اِللّا اِبْباعِیْ کی کرشان نبیں۔ حدیث میں آیا ہے لؤکان مُو سلی وَ عِیْسلی حَیْشین لَمُا وَ سِعَهُمَا اِللّا اِبْباعِیْ کی اور میں اگر موی اور میلی زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ پس آگر نبی کے ماتحت ہونے سے کرشان ہوتی تو رسول کریم مل آلی ہے نہ فرماتے۔ حضرت مرزا صاحب باوجود دعوی نبوت کے امتی ہونے پر فخرکیا کرتے سے اور آنخضرت مل آلی ہی غلامی کے اظہار میں عزت سجھتے تھے۔ چنانچہ ہونے پر فخرکیا کرتے سجھتے تھے۔ چنانچہ آپ کا بیہ مشہور شعر ہے۔

کرامت گرچہ بے نام و نشان است بیابنگر ز غلانِ محمہ

ای طرح آپ اپنے فاری الهای قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

بعد از خدا بعثق محمد معترم گر کفراین بود بخدا سخت کافرم

آپ نے آنخضرت مان آباد کی وہ نعیں لکھیں جن کا پہلی نعیٰ مقابلہ نہیں کر سکتیں۔
آپ سے پہلے کی کمی ہوئی نعیٰ صرف زلفوں گیسوؤں کے ذکر پر مشتمل ہوتی تھیں۔ اور کہ
آنخضرت مان آباد کا سامیہ نہ تھاوغیرہ۔ گر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الیی نعیٰ کہیں جن
میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور کمالات کا ذکر کیا۔ ان نعتوں کا موازنہ صرف مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔

ایک شخص نے جب مجھ سے سوال کیا آنخضرت ماٹنگیزا کی جو بھی نعت دیکھی جائے اس میں آپ کے کمالات کا ذکر نہیں ہوتا' آپ کی خوبیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا صرف گیسوؤں اور رُلفوں کی تعریف ہوتی ہے تو میں سخت شرمندہ ہوا اور میں نے اسے یہ جواب دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نعتیں لکھی ہیں وہ آپ دیکھیں۔

ن مو و دوسید من اسلام کی میں دہ میں اسلام کی محبت ظاہر خوش حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ نعیش لکھی ہیں جن سے اسلام کی محبت ظاہر اور نمایاں طور پر نظر آتی ہے جو شخص بھی ان نعتوں کو دیکھے بھی خیال بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا شخص آنخضرت ما تاہی کی کسرِ شان کرنے والے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آنخضرت ما تاہی ایسی نعیش بھی لکھیں۔ بالاً خر میں کہتا ہوں اور پھر حضور کی عزت و عظمت قائم کرنے کے لئے ایسی ایسی نعیش بھی لکھیں۔ بالاً خر میں کہتا ہوں آپ لوگ خدا تعالی ہی سے راہنمائی حاصل کریں اور اس کے لئے یہ طریق اختیار کریں جو دعا کا ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم صحیح رہتے پر گامزن ہوں اور اس کی خوشنودی حاصل کر سیس۔

(الفضل ۳- دسمبر۱۹۲۹ء)

ل العنكبوت: ٥٠ كالنسآء: ٥٠ العمران: ١٩٣٠

ك اليواقيت والجواهر مؤلفه الامام شعراني جلد ٢ صفحه ٢٠

له بخاری کتاب المغازی باب غزوة احد + سیرت ابن بشام (عربی) جلد ۲ صفحه ۱۳۰ مطبع مکتبه فاروقه ملتان ۱۹۷۷ء